بقما يحقوق تنحن مصنّف محفوظهن سن اشاعت : 7 65 حون 1994ء تغداد كتابت ... ۱۷۹/۲/۷ ــ ۵ - ۱۳۰ ، تعلیم علد بور عُكاروان، حبيرلاً ما ديمايية. ه ما رخے روپیے قيمت خرى بلى كيشنز ، "بت الخر " ربىالەما زار - گولكنارە ، حبرآیاد ۸ ۵۰۰۰۰۵ : ملنے کے ستے : ۱- مدیث بیلی کیشنز ، دادی مدیث مل بلي، صررآياد ٥٠٠٠٠٥ ۲- رؤن خاله، بين الخير ۱۹/۲۰۲-۱۰-۹ رساله بإزار، گولکناه، صرر آباد ۸۰۰۰۰۸

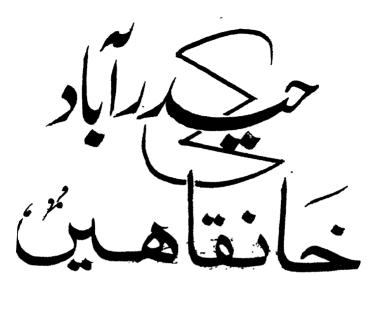

روف خصابر ایم کے دغانیہ،

سه مزار کرمها ازل می را کتی مروی اس افرح به نیادانه مزامهاه غما زواعال مِن لَ مَا تَصَوفُ كَيْ أَمُ سِمُ لَانُول مِن الرَبِيِّ مركيا صوفيون في سب سے بيك تقريل ولنون كالياده ادرو ادرنی نئ تسم کی عباد میں سلاقہ مسکوس ایجا دکی سیتے کئے سخت مجابد لے کیے اور ریافنتیں اس انداد جرد کی زندگی گزاری حس کی دصہ سے قوام ان سے تما تر مونے لگے مسیریزم، سیالزم، طبس دم دغیره المورکے دربعہ اپنے اندر ایک غیرمری طاقت پیرای جو" کرامات" کی صورت میں خوام کو مرعوب کیا کرزیتی بب عوام برری طرح قابوی ا جاتے تھے تر ان معراز داری ادر استقامت کا متحان مزرری طور کیاجاتا تھا اوراس کے لئے وہ اپن رسالت کا اقرار کروانے تک سے نہیں چوکتے تھے۔ جنانچہ خوار گیبو درازنے ای کتاب جرام کام میں ایک شخض کا ذکر کیاہے کہ وہ شیخ ابو مکر شبی کام مدم و نے کے کے آیا تواہوں نے اس سے لا إله إلا الله شے بی وسول لله كأكفر بيكهمه جيعوايا تغا لبكين اتفي مسلمانون كي اكثربت بي ايمان كي حرارت باتی تھی اس لنے بہ کام طری رازداری ادر موشیاری سے

ا بِسُ مِ اللّٰمِ الرَّحِيْ الرَّحِيْمِ ط

بيت كالفظ

ييه افا بل الكار مقيقت بيد كرد مول اكرم صلى المدعليه و سلم نے فران ِ ہاری تعالیٰ "فاصل ع بما دّوصر " ‹ سورة الحبِي كى تعميل مي الترتعالي كے احكام اوروين كى ما تمي بباً نگ دہل لوگول تک پہنچا تیں ، کسی بات کوائب نے راز نہیں رُنُعا۔ ایما قطوا ج یں ہماکہ اُسے۔ سے کسی تماص صحافی کو دین کی کوی بات تبای سراور کسی سے اس کو خیسیا یا ہو۔اسلام کی پہلی اور دوسری صدی میں دین اور شرادیت کے ام سے یا کم من عام دی ہاتی تھی" تصوّف کا کوی تصوّر کہنی تھا۔ تنسری صدی کے ا دائل بی تصوت نے اینے ہال دیر *انکا سے ۔*ایرا نیوں مجرسو بهودلول کی ایل طری جماعت نے منا فقا مہ طور براسلام قبل كرليا -ان كامقصد إلى كليه برتهاً كركن طرح السيغ مشركا نرفقالك ادراعمال كواسلام كى چھاپ لىگاكرا درموضوع ومتكورت احادث

كياحاتا تقعا- دحدة الوحير٬ وحدة الشّهود٬ فناً اورلقا وغيره كي تقایم اسلامی م*رسول میں نہیں ہوسکتی تھی اس لیتے اس لند*ایم سے لیتے علیٰ ہ مررسے فائٹے کئے گئے جہاں علم کتاب کی بحاتے علم سینہ دیا جاتا تھا ۔ اِن مرسول کُرُّفانقاً ہ کہاجائے لسكا صلوة معكوس، د كرجهر؛ دكر دو صرفي ، جهار صرفي، ماس انهال صبسِ دم اور توت متختیله اور توت متفکره کو شریهانے کے مشاغل دالى عبادلى عامما مرامدس بنين بوسكتى تقيين اس ليحبككول یہ اڑبوں اور درول کوان کے لئے متخب کیا گیا۔ مردر زما نہ کی دجہ سے جیسے جیسے مسلمانوں کی ایمانی حرارت کم ہونے نگی، جمور ا درمر عوبیت کی دا کھ ایمان کی چنگاربوں کو بچھانے لگی ، تصوت " كاكار دبار جيكنے ليكا بوام مساجد توجيو وكر كرخانقاموں كى طرف ليكنے لگے ادر مسیریں بے دون سجدول کے لئے رہ سکی علم دھکمت · زکیئهٔ نفس، تصفیهٔ روح ادر کین قلب کی مراکز حرنب خانقا ہیں ہوگئیں بوعقی، بالچوں صدی ہجری میں توخانقا ہی نطأ اس زور دشوریسے عالم اسلام میں نمودا رمواکہ ہے شارصا کھ مسلمان اورجلیل القدر علما رجعی اس نظام سے دابستہ ہو سکتے۔

حجة الاسلام امام غزالی جیسے شخص نے بھی خانقای نظام سے دابستگی کے بغیر قلب دروج کی تشکین تہیں محسوس کی ادر بوعلى فازمدى كي صلعة بكوش موكئة جلال الدين روتى نے صاف كم بديا: مولوی ہرگز بنہ شدمولائے روم تا علام شمس تبریزی نشد فخرالدین را زی نے شیخ بخم الدین کبری کا ما تھ تھام لیا بولی سینا ر بنہ شیخ ابوالحن خرقانی کے دامن سے دابستہ ہوگئے ۔اس کے بعدسے حق کی جستجو" اور بیرکا مل کی ملاش " کا ایسا سلسلہ چلاکہ اس کے بغیرسارا دین دایمان علم وعمل اور زرمرو نقوی کھیپ بوكريه كيا برئ برئ برس علماء و زماد نے جہال كى پر كامل" کویایا ایناجه و دستاراس کے قدموں میں ڈالدیا۔اس خاک ار نے قوالیوں میں ایسے اشعار نوب سنے ہیں اور اِن بیرو حدو تواہد کے نوب مناظر دیکھے ہیں سہ

مستگنتم ازدوجیدی ده به مستگنتم ازدوجیدی ده به مستگنتم ازدوجیدی این از نوش الغراض الغراق الغراق الغراض الغراق الغر

نوٹارندی کہ پاہالش کنم صدیا دسائی را! زہے تقویٰ کہ من باجبہ ودستیاری رقصم بیاجا ناں تماشکن کہ درانہوہ جاں بازاں بصدر سامان مرسوائی سرمازار می رقصم

علم لنن يا علم سية دراصل كوى جير ننبي يتفنقي علم ومعرفت رسی ہے جو قرآن یاک میں بالکل واضح لفظول میں موجود ہے جس مے برے میں اللہ تعالیٰ نے فرایا لایا نئیہ الباطل من بين ييديه ولامن خلفه (سرره مرم بد) قران پاک میں کوی بات اسی بہیں سے جوم ف خواس سے لئے ہوا درعوام سے اس کو بوشیدہ رکھاجاتے۔ الترنغ الی نـ سان الناظير زمايا " والقل يسريا القران للذكر فنهلمن متلكر موره تمرى اس كئے دین میں ایا رق علم ترار دیا جنواص سے لیے زیرا اس کی تعلیم رازد رن کی بیعت لیے کردی حاستے ، ان آبات یاک کی کھٹلی كذبب ہے ليكن علم سينراورعلم لائن بى كا شاعب سے ليخ

برى مريدى كاسلسلهل طار تزكية نفن وتصفية ردح ك لتة اسنة آب كوكسى ايك تتخص کے توالے کرد بنے ادراس کے ماتھ پر بیوت کرکے بیش مرد کامل یامال ازر کا لمته فی بید الغشال " ہولے كافرآن باك مين كهين حكم منهن سع والتدنعالي كاارشادسي: يَّاكُمُّا الَّذِينَ المَنُوا انْقَوُ اللَّهُ وَكُونُو المَعَ الصَّادِقِينَ -‹سورهٔ نوسی اس آیت یاک می مسلانول کومالیت کی گئی سبے کہ صا دفنین تعین صالحین کی ضحیت افتیا رکری مومنین صالحاین کھے · بت ى مي ايمان وتنتوى قائم ره سكتاسے مهال صافحين ً كا منظ لين اسم حمع استعال كياكيا ہے اور معيت ليتي صحبت کا حکم ہے جس کے لئے بیعیت دسپردگی کی شرط نہیں ہے ۔ ا تھی صحبت کے اچھے تمرات سے س کو انکار ہو سکتا ہے۔ مہی دجہ سے کرمحام کرام اور یا لیس عظام میں ایک دوسرے تسيطمي واخلاقي استفأ ده كرني ادر ماسي تعليم وتربيب کرنے کا طرافیہ لا رکتے رہا ۔ مرویہ بیری مریدی کمیے تعتورسے براكا برمالكُ ناكشتانف ـ

عهرصحابهن حرت اميرالمومنين فلبفة المسكين كيے ہاتھ پر بيعيت بهوتي تقي حبس كامقصد ملكى استحكام، قيام امن دامان، اجراء مدودا در تحفظ سرحات موماتها ادراس سبيت كي اس قدر اہمیت بھی کہ ایک خلیفہ سے ہا خفر پر بیعیت ہوجا نے کے بعد کو گ دوسراسخص بعیت لے نواس کورسول التّرصلی التّرعليه وسلم نے تَعْلَ مردبنے كاحكم دبا تقا-اك أميرالمومنين خليفة المسلين كي بيعت براتفاق بوجا سے بدرس سے پہلے جس شخص نے مملکت اسلِامین انتثار پیدا کرنے اورامیرا لمرمنین کا تختراً لینے کے لیے بیعیت کی وہ ملم بن عقیل تھے لیکن نصرت رہانی سے محرد می سے ماعث وہ اسنے مشن میں کا میاب نہ موسکے اور گورنر کوفہ ابن زیاد نے مذكورہ بالاحكم رسول كى تعميل ميں ان كوفتل كردما - اس سے بَعَدَ مِنْ الْمُرْكُرُ وَلَمْ "بِعِنُول كَاسِلَمِ شَرُوع بِوكُمِيا الْمُرْمِيْنِ مشام بن عبد الملك كي عبد مي بيناب زيدب على في يحي بي كام كياا دربنرييت المهاكر مقتول بهوت يشبهورس كهحفرت اما م الوصنیفہ نے اس خروج کے لیتے ال کی کا فی مکو کی۔ ( بیر

ردایت اس خاک ارکے نزدیک قابل قبول ہیں ہے) ہمال سے بعت کے ساتھ ساتھ" ندرانوں " کی شکل میں مالی ا مراد دینے کا مجى سلسلهمل يرا خوام كسيرود از فرات من "ا ہل بہت پراما میت مخفیٰ حلی آرسی تھی۔ لوگ ال سے پوٹ پرہ بیعت کرتے اورخینہ طور پر تواج ا وا كرشت تخفي " ر جوامع الكلم مترجمه يحصدادل صغيرالال زائے ہے بعرسے اہل بیت کے نزرگول کو د قتاً فوقتاً فخفی بیت كركيے اوران کے ليئے رقميں نراہم كركے اموى دعباس خلافتول مي الهي كفظ كياما تار ما يحس كانتيج ملت اسلاميمي انتثاراد خودان کی ہلاکت سے سوانچہ ہمیں ہوناتھا نیسری صدی ہجراکے وسط كسجب اس نسم كى سارى كوششين نا كام موكسني توان يول كوسياس رنك دبنيكى بجائے تزكير نفس، تصفيہ روح ا درسکوک الی الند کا رنگ دیا گیا ا وران کا سلسله می امل بهت کے بزرگوں سے جوڑ دماگیا۔ رفتر دفتر سلاسل، خانوادسے اور کردہ وجودی آئے ۔ ترکیہ نفس، تصفنہ روح اورسکوک

الى النَّه كے بھارى بھركم نامول كى دھبه سے بخقى اور يانچوں صدى ميں ہے شمار صالحين، جيّر علماء بھى الن سلسلوں سسے وابت مرسكتے۔

اس حقیقت سے الکار نہیں کیا جاسکتا کہ بیری مریدی
کی ابت ادخوا کسی مقصد سے ہوی مولکین اس برامک ایسا دور
مجی آیا ہے کہ اس سے اسلام اور سلانوں کو فائرہ بھی بہنچا خالقا
نظام سے دابستہ ایک طبیقے نے ابینے اسپنے دور میں اصلامی کا موں
میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیا ۔

بناب رؤن فیرصاحب نے اپنے مفالے بی حضرت مجدد الف نا آل اور شاہ ولی اللہ دملوی کا ذکراس ضمن بی کیا ہے اور ساتھ سی اس ملخ حفیدت سے الکا رہنیں کیا جا اسکتا کہ اب بہ خالفائی نظا اپنی افا دیت کھوجیکا ہے ۔ افلاص کی حگہ ریا ، اخفار کی حگہ مزود اور للہ یت کی حکہ و نیا طلبی نے لیے لی ہے ۔ بلا شبہ اب بیراس لائق سے کراس کو فیر با دکھر دیا جا ہے ۔ اس زما نے بی مسلمانوں کے لئے اس دور کی اتباع مفید موگی جبہ خالفائی نظام کا کوی نصور نہیں مقدر نہیں مقدر نہیں مقدر نہیں مقدر نہیں مقدر نہیں مقدر نہیں اس کو حدال کا مقید موگی جبہ خالفائی نظام کا کوی نصور نہیں مقدل اس کو حدالہ ما کا کوی نصور نہیں مقدل ہے۔

جى طرح كەاوىر بىيان كياكياسى" الْمُدْرُرَاوَيْرْ بىيىتول كالملە صرف مملكت انسلاميرس انتشاريد كاكرين اوراميرالمومنين كاتخنة ألنني كي مشروع مواعقا. سلاقتين وامرا ركى نظرمي سطريقير اطمینان تخبش نہیں رہا ۔ حکام دسلاطین ایسے شیو*رخ طیقت ہمی*شہ انديش محسوس كرتے تق حن كاحلقة الادت دسيع موجا تا تھا۔ عام طور پرجس سی شیخ کا اثرورسوخ عوام میں بڑھ جا تا تھا ادر اس کے مریدوں کی تعداد زیادہ ہورماتی تھی وہ حکومت وقتت كى نظروك مي كفتك مها تا تھا۔ بادشا ہ وقت كے ليئے دوصور سامنے آماتی تھیں یا تورہ اس شیخے سے نگر لیے یا بھر توری ان کے مریدول میں شامل ہوجاتے عام طور پرایسے مواتع بیر بادشاہوں نے صلحتہ عقیدت کا ظہار کرکھے اپنی گڑی کی حفا ظنت كرلى حن بادشامول ني مكترني انهين نقضاك المهانا يرا - في الوفت دومتاليس بيش كي حاتي بي حضرت نظام الدين آدلیا دیے سامنے سات بادشاہ گزر سے جن میں سے یا تیج معتقد تنصے و دونے مکرلی جیا نے تطب الدین مارک شاہ ادر جلال الدین حکمی کا حزسته وا ده تا ریخ میں محفوظ سے بخواص کیسو

درانکے زمانے میں فروزشاہ بھنی نے تواجہ صاحب سے
بگاؤکرلیا۔ بنیجیۃ اس کو شخنت سے وست بردار مونا پڑا۔ اور
احدثاہ بھنی نے حرف تواجہ صاحب کی حمایت پردکن کا تخت
و تاج ماصل کیا۔ اس لیے صاحب مقالہ رون فیرصاحب کا
یہ کھنا کہ:

" خانقاى نظام اورشاى نظام بى عموً ما كلاق ىنى بىزتانقا- بىشترار ماب خانقاه كومكمرانول نے ماکیری بخشیں مانقای اخراجات کی یا بحاتی کے لئے سرکاری فزانے سے روزسنے مقرکوستے۔ مجمصوفه ميرتو بادشاه وقت اس قدر مهرمان موا كران مداني بشيول كى شادماك ككروالس " اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے . بادشاہوں نے صف اپنی كرسى كالمفاظت ادراني حكومت سے استحكام سے لئے شيوخ طرلقيت كوسرا تكفول يرسطهايا - ان كى زيدگى مين ندانے اور تخفے دیتے، مرنے کے بعد فلک بوس گندیں بنادی عرس وصندل الى بيراغول اورجسادك كيلئے حاكيرات اور مقطع

عطا کرد سیتے ۔اس طرح ان بادشاموں کے تحت اورگڈیاں هې محفوظ روگئي اوران شيوخ کې مبندي هې ـ " میدرآبادی خانقا ہوں " پر میرے دوست جناب رۇف خرصاحب نے برى تحقىق سے يەنفالەتياركماسے اى صرتك بثرى مبتجوك ساتقه حيد رآبا دكا نعانقا بمول اوربيري مریدی کے سلسلوں کا تعارف اس مقالے میں بیش کیا ہے جہا۔ رؤث تغيرصاحب مسلكاً المل حديث مبي اوربيربات توسب ہی حاسنتے ہیں کہ اہل ِمدیت حضرات کوخا نقامی نظام سے نہ فر عدم دلجیی ہے بلکہ انقلان ہے۔ اس کے باوجود رؤف خیر صاحب كاخانقامي نظام كے معلما يب اس قدر دلي ليا اور بری دواردهوب کرے اس بارے میں حتی الوسع معلومات فراہم کرنا ایک قابل قِدراقدام ہے موصوت نے اپنے ملکی اختلات كوايك طرف ركه كراحتيا طرسے فلم اٹھايا ہے جو قابلِ تعرفیٰ ہے۔ اُمیدہے کہ اس مفالے کو فار کی انگاہو سے دیکھاجا تے گا۔

بی ب موصوف نے دوام*یک جگہ تھوٹری سی غلطی بھی کی ہے*۔ جس کی اصلاح فزدری ہے موصوف نے مخاوم علی الہجریری کوسلسلہ سی شخصیت لکھا ہے جبکہ مخدم ہجرین کا مہم شخصیت لکھا ہے جبکہ مخدم ہجریری تین کا سلسلہ سی سے کوی تعلق نہیں ہے ۔ مخدوم ہجریری تین داسطوں سے شیخ جنید بغیرادی کے مرید تھے ۔ اور بیراس وقت کی بات ہے جبکہ فا دری جیشتی اور سہروردی سلسلے دجودی نہیں آئے تھے ۔

موصوف نے حضرت میر دالف نانی اور حضرت الله ولى النَّد كا تذكره طرب والهائدا تدازم كماسي ان دو تول بزرگول کی اصلاحی خدمات کی بٹری تغریب کی ہے۔ اس نماکسار کواس سے انقلات سے ۔ اس میں شک بہیں كمحضرت مجدد نع عهد اكبرى ا درعهد جها نگيري مين طراصلاي كام كياليكن يبحقيقت ب كرمضرت موصوف كافا نقاى نطأ سے گہرانعلق ہے ۔ یہ مارنجی حقیقت سے کہ عہداِکبری ا در عہدجہانگیری کے لیکا طاور اکبرکواکفر نیانے میں فانقابی نظام كاطرا دخل تقا يهري مصرت مجدد ني شعرف خانقاب نظام كوجول كاتول ركها بكراس كى قدر وقيمت اور مَرْجِها دى

اسى طرح شاه دلى الله كامعالمس فانقابي نظام سے شاه صاحب کے تعلق کوماننے کے لئے ال کی کت اِ انفاس العارفين " بى كامطالعه أكررؤف تخيرصا حب كرليتي توابهين ا نلازہ ہو ناکہ شاہ صاحب خوداس دلدل میں کتنے بھینسے ہوئے میں اس طرح آب کے فرزندرستیدشاہ عبدالعزیزنے كس طرح بدعات كورداج ديا بسے اور فصنوليات كى كتنى سربیتی فرمائی ہے اس کوجا ننے کھے لئے فتادی عزیز نہ یا <u>پھرٹ</u>اہ صاحب سے مالات زندگی کی کوئی کتاب کا مطالعہ کا فی سے ۔ان بزرگ نے جن عجیب طریقوں سے اصلاح کے نام سے ضادی سربیتی فرائ ہے اس کی ایک مثال "تحقیر ا ثناء عشریہ "ہے ہوشیعوں کے ردمیں تھی گئے ہے۔اس کناب کے بارہ ابواب قائم کتے ہیں ادر صرات کردی ہے کہ بادام کی ساسیسے میں نے بارہ ابوات می کئے میں اس صور بی میں کی رو بوکٹا سے بھی بنیا دہ کی مراب فالخروابصال تواب کے مردم طریقیے، محرم کی مجلیں، یا شیخ عبدالقا درست ياً لنُدكا ورد السلام عليكم ي حَكَراداب تسليل کارواج سب کھھ آب سے یاس تھا۔

موصوف نے اس فاکرارکوسی سلسلہ تصوّف وطراقیت میں برودیا۔ اس میں شک نہیں میں شاہ قاسم علی کلیمی کے سلسکر نظاميه دنخريبين ادرجا فظامح مرموسي مانك بدري كي سلسلهٔ صابرييمين حضرت سيداحرعلى شاه صاحب كامر مدوخليفه خرور مہوں ، سیکن میرے خیالات نضوف وطرافیت کے بارے میں ہوکھے ہیں وہ ناظریٰ کے سامنے آھیکے ہیں۔ ایسی صورت میں مبرے مام کے ساتھ حیثتی با قادری دیخرہ کا جوڑ بالكل اس شعرى طرح ره كيا سے به منی گزری ہیں شغلِ میکٹی جھوٹے ہوئے وہ دھرتے ہیں طان پرھام کو بٹونٹے ہوئے بهرحال خانقاى تطام اورتصوف وطرلقيت كالمحيوان ايباسي بركاتى محنت كى صرورت ب يرايك باضا بطر تحقيقى كام سے اور يه كام البنے قيمي وقت ملك عمر تركے ايك حصے كومت قل طور روقت كرييغ كامتقامني ہے ۔ جناب رؤن تخيرصاحب كامتقاله مرنب اشارات کا کام دیا ہے۔اب صرورت اس بات کی ہے کہ کوی صاحب ہمت ان اشارات سے استقادہ کرنے ہوتے ایک

ستقل کت اب تفینی کردے ۔
"ہمت مردال مرد سے قدا "
احقر العباد

كافظ سكتبام حمد على حسيني مولوى كامل مبامد نظامير

را مولا مرا مشکک کٹ آو کسی کے ماتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جا تو دواؤ*ل ہي ش*ف

## مون زندر

زرنظرمقالہ طری محنت سے انکھا گیا ہے۔ مجھ مے را سخ العقنده مسكان توخانقا بول سے بھلاكيا دلچيي بوسكتي ب بعض دفنت مربض كوعلاج بالمثل مي سي شفام يوتي تبعيد : ننا توسف لمان السي*م بُ* جن مے گھروں میں قرآن جب تومونا سے مگر بٹریھا بہرہا<sup>نا</sup> انھیں معلوم ہی نہیں کراس میں تنی سونٹیں ہیں کن امور کا حکتم دیا گیا ہے ا در کن معاملات سے روکا گیاہیے کیونکر بیٹیتر مسلمان قرآک (ترجیمیے) يطرصت بى بنى مى مى بوركى بى جوكمى كى تواب كى يىت قرآك تاظره الغر محجه بوجهي بره لياكرتي بي بجب كلام الترك ساتمة مسلانوں کا یہ رویہ موتوامادیت سے واقفیت کی توقع رکھنا ہی نفنول ہے۔ بھولے بھالے سرھے سا دھے سلان حرنسے اولیا کے تصول کی کتابیں م*یرہ کریہ سمجھنے ہیں کر دین کاحق ا*را كررب بي توهيد د شرك، اتباع سنت اورتقل تتخفى ك فرق سے توعلما کے سو تک وافقت بہیں عوام کیا وافقت ہول میں نے اس کتا بچیں اہنی ادلیار رجیسے سے احرسر سندگی كے مكتوبات كے حوالے سے بر نتا نے كى كوشش كى سے كرع مول،

قوالیوں وغیرہ کی حقیقت کیاہے فانقا ہوں سے میکرسے لنکلنے مے لئے ضروری ہے کہ انہیں خانقا ہوں کی اصلیت دکھا دی حائے اس سے بعد قرآن دوریث باعث شفار برسکتے ہیں۔اس مقل کی تيارى يي على معاملات تسيحول في تواشاريات بس مسير كية بس البتة نمانقاسی نظام کی تفیق می علم سینر سسیتر سی تھی مدولی گئی سے ۔اس سليلي واكراعي الرجم افضل بورى دفقيم كلركرك كمعلوات بحى استفاد کیا گیاہے۔ نامیاس گزاری ہوتی اگرمیں ان کا ڈھریز کر نا۔ فدہ اگرحہ دینی طور م جن بشیشور سری صدیق دیندارصاحیے قربیب ہی مگردیگروا رخی شخفیتو بری ان کی گَهُری نظری ۔ محرم حافظ سید محد علی صاحب کا بھی منون ہوں کہ اہنوں نے میری محنتوں کو مذصرف سرا ما بلکہ اس کتا بچے کے لئے وقع بیش لفظ سے توار کراس کی قیمت طرصادی ۔ اس مقالے ك طباعت كاغالب بارمير ب كرم فراجناب في على خاك صاحب اینے سرلیا ہے۔ ان کی ذاتی دلجی کی وصرسے سرمقالہ آج آسے م تقول مي ب مي تمام طور بران كا شكر كزار بول - اس نفالے سے سی کی دل شکتی مقصور بہیں ملکہ نہایت احترام سے ساتھ مالقامو كا تذكره كريم ملانون كوقراك دوريث سع بوطر في كي كني ہے۔ اگر تھے دہن سے اس کامطالعہ کیا مائے توہبت مکن ہے ہے۔اگر بھیے دہی۔ اللہ تونیق بھی دے ۔ طالب خیر اللہ تونیق بھی دے ۔ طالب خیر اللہ تونیق بھی دے ۔ الم درؤن فير،

## حيدرآبادكي خاتفابي

ما رشا مول نے شعراء کی طرح صوفیہ دادار! رکی ہی برط ی تدرومنزلت كى سے بر بادشا مے دور من كوئى تركون و. نے شاہی افعام واکرام سے استفادہ کڑا رہا ہے البتہ لا ص صوفیہ ایسے بھی گزرے ہی جریا لکل کوشہ شب رسبے ادر دکرا کہی میں متغول رہے ۔ اور با دشا ہول سے لمنا تا عواراله کیا مسوفرات كرام كى فانقابي عوام وخواص كيد النه مرسول وا وام تعي كيار قي تعین لوگ جوق وربوق باضابطه درس بن شرکب بوا ارتے ہے۔ صوفی کی علمیت اوراس سے روازی شہرت کے تناسب سے طلبري كمي بيشي مواكرتي قلى الشنه كان علم دورده ريدا إلى إلى بجمات ك ل صوفيات إس الله أن فق صوفياء داداياً ہے درس دینے کا طریقیہ بھی افسیاتی ہوا کرنا تھا ۔ مرشخص کواس سے مزاج اورصلامیت ک اغتبارت تعلیم دی جاتی تنی - ایک بی نساب بركس وناكس برلاكو بنين كياجا ناتفا حكم أنول نے مذصرف صوفيه ي طري قدري اكم ذا نقابول

صلم الول ہے مذہ صرف مسودیہ ما ہر ب دار میں ہارہ ما ما ہوں کی سرئیبرتی می کی جس طرح فنون الطبیفہ سے ماہرین نے اسپنے

ن ن سی وادیا نے سے لتے فن سے قدردال حکمرانول مل رسائی مانسل تی ہے اس طرح محمرا نوں کی اعلیٰ ظرفی کاشبروس مصوفیہ نے ان بى مدود ملطنت ين قدم ركها باكردي ودنيا كا بحلام سي سب ہے کہ جن مُغامات کورسیاسی مرکزیت حاصل رہی ہے وہیں صوفیہ نے عی اینے فیمے نعیب کیئے ۔الدینہ تعین ایسے صوفیہ بی ہوستے ہیں جو بيآب دكياه علافول كواني دات سيرسراب كما -هانة أي نيظام ادرزتا بي نظام م*ي عمومًا شُحرادَ بن*ين بوزاتها بيتيتر ار اِبِ نِدانقالُه م حكم انول نے اکرین کینشیں ۔ خانتا می اخراحات کی یا جانا کے لئے سرکا ری خزانے سے روزیتے مقررتھے بچھ صوفیہ پر توبادشاه وقت اس قرمبران مواكهان سے این بیطیول کی شادیاں كالمروالي بيا ابراسم فلى قطب شاه كراك دا ادحفرت بن شاه ولى بي تودوسر مديم الناسين بير بغدادي تموي سني الم دادگر دون والے ، ۔ بیشز صوفہ نے ابنے دفل سے پیمرت کرے میں د مع مختلف نلافول كواببا مركز ومنقر نبايا يهي اينع مرشاك عظم براوري مکران ، بوری پریه مکرا نول کی *سرکر*ین نے انھیں بنے داری عطا کی اور وہ اپنے آولیمی دلینی مٹن میں مسروف رہ سکے اعض صوفیر نے تو تشيخ الاسلام بعني سرطار يمنتي كامنعدب مجي قبول كيااور بإوشاه كى نوشنودى اور فرخوائى افاص فيال ركعا ـ اس طرح فاتقائى تطاك

عوا م سطح اور درباری سطح دونول مگر کامیاب و بامراد تیرا بدرسیرآباد کن ہے شہور سررگ با دشاہ سینی نظام میدراً بادیے درباری واعظ ینی شیخ الاسلام رہے ہیں ) بندوستان مزاح بي جزئه مرؤ بيت يان حاتى بيرحس كافائده لهجى أريا ذك نا على التواور في الكرزوك في التعالى - اسى طرح غيراسلامى احول إن مندوسان سے باتبرسے آنے والےصوفیرنے نوب رنگ جملا فات یات کے جنگروں اوراندھی عفیہ رنوں نے صوفیہ سمسائة راه بموارك . إعلائے كلمة الحقّ ميں ده جيو تی تينون مرزا ہم بانیں ملی حلی تران میں عطا کرتے اور بدی ایا اثر قائم کرتے۔ اسی طرح سيدهي ساده على المرمع وكالله الت كي والسيس وين كي بآمي سيحين كالوشش مي الخيب إنيان خات دمن وسجو كران كا دا من

مهام بیدے سے . مندونتان میں چارمرالک کی فانقائی مقبول ہوئی ۔ ہی مالک دئن میں ہنچے ۔ ان مرالک کے بابنوں یا بیشوادک کو دئن میں سرآ نکھوں ہر جھا یا گیا ۔ قانقائی نظام مندونتان میں بڑا کا رور د رہا ۔ حصنرت شاہ دئی الٹی محدرت دہلوی جھی خانقاہ جو عوام وخواص دونوں کھے لئے کیساں طور پر بھیشہ یا ہی بھیلائے رسی تھی ۔ یہ فیقیت ہے کر حصنرت شاہ دلی الٹی می دالف تانی خاور حضرت شاہ دلی الٹی د طوی در کی وجہ سے مندورتان میں اسلام زندہ رہ سکا در بنا کبر کے دین البی نے توجہ دنیا میں کوئی کسر توہ ہوں گئی ۔ اس دور میں برعاست در سومات کا اس قدر زور تفاکہ اگرالت دونوں بزرگوں نے اک فرا فات کا رد نہ کیا ہونا تو بیتہ رہیں ہم در ترکیا ہونا تو بیتہ رہیں ہم در ترکیا ہونا تو بیتہ رہیں ہم افزیات اسٹیا ہے سے طور پران فرا فاست کے شرات آج میں بائے جاتے ہیں ۔ میں م

خانقایی نظام کے چارسلیلیں ۱۱ فادر پر ۲۱ جیشندری مهرور ادرد۲) نقشندر - فادر سللے کے مان صفرت بیج میسالفادر سلالی ہیں۔ یہ فوت الاعظم" ربعنی سے برے فریا درس ، کے نام سے بہو ہیں ۔ بہتھے تو منبلی گر ابو منیفرو کیے ماننے دائے د حنی ،ان کے میسے معتقدین بھرگران کے نام سے جھنٹے سے گھروں سرکوں اور درتو برلېرانيېن . بېرساده نورځ الاعلم نوگ اگر مفرت عبدالغا درجيلاني رځ ك كتاب عنية الطالبين "برهاني توينه بني ان يركيا كزرے ك حضرت نے اس کیا ب میں جن بہتر ۲ کراہ فرقوں کی تفعیل بیان کے ہے ال میں اِن نام بہاد عقبی رہ مندول کو عی شمار کیا سے جا عيدرآبادي فادريرسلك كافانقابي يول توسيت بن.

ملاحظمېر عنية الطالبين - السموال مراه فرقه صـ٢٠

یہاں اس مختفرے مفہون میں بیندخا نقا ہو*ل ک*ا جا ترہ کئن ہے ورن بي اس السياري يديران اوراستحكام اعلى حصرت ميرمجبوب على خار نظام سا دس کے دور میں ابنی کی ایما دبر ہونی ۔ سالار حباک اوران کے صلقے کے دکوں کے ہی ا ترسے خود کو بے بیاز نا بت کرنے کے لئے نظام *تەبەر*اەانتىيارى ـ حصرت عبالقادر حيلاتي حسم أياب فرزر حصرت تاج الدين عبدالرزان كى اولاد بيسے شامت بزرگول نے وكن مي قادريه سليلے کی خانقا ہیں قاہم کرنے میں طرا اہم کردا را دا کیا ہے ہوں کوسیعہ فادر پر يإسبعها داست اورمضت اخترعي كهاجانا سبيع بن كانتصيبل مجديول سے ١١) محضرت مير يوسف فادرى حموى - المعرف عاجى الحرمين ر م م صنحیهی د کلبرگری (۲) جعنرت ابواسحاق قادری المتردف بیال تنا دری دم راال بھ دکر تولی ان کامزار آننگید را تدی کئے اتا ہے میرفضاء مفام بریسے اور "روضه" کہلاتا ہے ۔(۳) محفرت سیرشاہ عبداللطیف فادری لا ایل دم شفیاهی در مرول ان ۱ مزار بیندری ندی کے منارے سٹے ۔رام ، حضرت مستوق ر بان مید شاه ملال الدين قادري دم المهيم دوريكل ان يعزار كا علاقم" عرس ماكير "كهلا تاسع وه حصرت سيميران ين بفراد (مُ نشلة ) ( انگر حوض - سيراً إد) (١) مفرت شاه رفيع الدين

فادرى دم النابعة وكالركاميكري فضخ يت ويدرأ إد دى حضوت متيد شاه اسمعيل قادري دم ^ايناهد) د نياور ضاع ككرگر مير محبوب على خال نظام سادس حضرت عى القادر صافى خ سے اس فدر عقیدت رکھنے تھے کہ دکن می تنا بی گیار موں نشریت كى بنيادى وال دى ـ هرسال كياره ربيع الآخركو بإصابط بسركاري سطّع يرحكه ككه كبيار موي منائم ماتى نقى ادرخاص طور برييار منارد عارت ىمىيى، عبدالقادر صِلاني حِركا حِيلة قائمُ كما كَيَاخِوان وَفْرَامور بَرْمِي ك المراني مصابك زمان تك برسال كيار موس كم موقع يروكياره ربيع التان كو عوام وخواص مين سريا في تقتيم ي حاقي عقى ـ اسى عقيدت ن كاشاخها مد سب كره يدرآبا دكى ماريني كرمسور مي علي منبرك يائي جانب آج تک بھی ایک محراب نبا ہواہے جس کے اندر حلی حروف ہی یا کشیخ عبالقادر جيلاق شيئًا لله " لكهام واسع له اوراس محراب برزعواني رنگ کا برده برار بتای بعض لوگ عقید تأیرده اظها کراس نام كاديداركريتية بي اور بهرمنه بيرماعة بهرليتية بي - نظام كي سرريتي ک وجرسے فا دری گھرانے نے لوگول شے لئے نرم کوشریا باجلنے لگا۔ نظام کے جننے علقہ مگوش تھے ان میں سے بیشتر فادری ہو گئے۔ له جا مع مسى د بلي مي مي آثار شريف اور بزرگول كي نضا و يختن مرزام خلرجات ما تاں نے اس دوقت تھے ہا دشاہ شاہ عالم دنمانی سے شکامی*ت کرنے* کیہ غىراسلاى چىزى و مال سەنىكلوا ئىي ـ

قادری سلیلے کا ہم شخصینوں کو بادشاہ ک طرف سے جاگیری عطام و**ئر** ادر کھے قادر اول کو خزاتے سے یومیہ " الاکر قاتھا۔ اس طرح دیدر آباد میں بادشاً و دقت نظام دکن کی سربرتن کی دجہسے بیرسلسلہ خویس میل بڑا کچے عام لوگوں نے با دشاہ کی خوشتو دی کی خاطرا در ا تعام دا کرام سے سرفرا ز ہوسنے کے لئے اپنے سلسلے بغداد سے جوارے ۔ خاکی قطرت نے ہرنوری ونارى كواس نسب مي داخل موت يراكسا يا جبكرير طي شروب كرالله کے باس صب نب کوئی بھر نہیں ہے ۔ ملکہ صرف تقویٰ کی اہمیت ہے۔ اللہ کے پاس وہی محرم ہے جوصاحب تقویٰ ہے۔ اور اللہ کے رسول تنے دوسرسے کے نسب میں داخل ہونے سے منع فرایا۔ عوام الناس مين عبى حفرت عب القادر حبيلا في نصر كران عمر الرق کے لئے بے انتہا عقیارت یا فی جاتی ہے۔ بھی سبب سے کرجب حضرت بیر نجم الدین گیلانی ۱۹۶۰ء کے آس یاس پہلی دفعہ صدر آما د تشريف لائے توعوام کے ساتھ ساتھ علماء دمتنا تختین کا ایک ہجوم ان کی قدم بوسی کسے لیے ٹوٹ بڑا۔ پیریخم الدین گیلا نی کھلیو تثيو كسومار بوالأ ديج كربعض توكوب كوفرى فتراني كمي بهوئ كمربه جال عقیبرت میں کوئی فرق نه آیا ۔ لوگ شمع بر بروا نوں کی طرح الوط پرے یہ بات بھی چرت انگیز ہے کہ برصارب نے کسی کوبھی اسپنے بیر کھینے کی اما زنت تہیں دی ۔

حبدرا بادمین قادری سلسلے کے جمشہور مزرکب میں کچھ اول ہیں: (۱) حضرت سید میرال حسینی بغدادی جن کا مزار لنگر و حق نب ہے۔ ۲۰ قا دری حمین کے حضرت سیاع حمینی -ان کے خرز مرحضرت بارشاہ حينى جونظام سابع ميرعتاك على السكي مم عصرا دران كميد در مارسم سرکاری داعظ تعنی شیخ الاسلام تھے ۔سرماری سطح پر زای ہانے دان زب نتارب رمخاطب كياكرت تصف نظام كساخة أعف بتطفيح كالنفين مشرف ماصل تقاله محضرت توامر ميال صاحب تفصفهول نعصرت فحامر محبوب التسك فإم سي تتهرت ياى . يبحفرت سيدعم حميني كسي طبيسه بها فأخفى ال كف فرز ما حفرت کی یا تا تھے بن کا اثر حید را ہادیر بہت رہاہے۔ ان کے غانزادوں میں بیشترلوگ *سرکاری ملازم رہے ہیں۔خاص طور* برسكر طرمط ك الازمين ال كالمعتقدين ادرمر مدين من شال بیں۔ دہی فادر میرسلیلے کے ایک ادر بزرگ جناب سیدرشید بإشاصاحب بب جواميرها معرنظاميرهي رسيعه وال بي مي سود مرجواز كي مشله برينها ديرست على ملقول تران كانحالفت كى ـ ده، حضرت سترعب للطف لاأبالي كي اولاد مع حضر سيرموسى قادرى تقع جوكر تولى تقع قيرا نايل سيراً بادي موسى وْنَا وَرِي كَا لِهَا طَهِ شَهِ وَرِهِ لِهِ اللَّهِ وَالنَّ شَهِرُادَةً

ابوالاعلیٰ مودودن کے بارے ہیں علی الترتیب ال کی رائے کچھ بن تقى كدايك يكان ارتذا جرستركيا اورايك تخيان ارتفاجو حيرظ كما ربه روایت منبرة خسرت صدیقی جناب عتین صدیقی تنخر راردو ـ دركنكل ، حضرت عبدالقد برصد تفي ، حضرت نواصه ميان محبوب النَّد كحفيقي بهانجا وزطيفته تحصه چشت بسلمي كن سي خوب علا يهولا . يرسل وراسل ابواسحاق چشت سے جا ملائے۔ اِس کے اہم بزرگ حفرت سند علی ہجوری لاہوری ہیں جن کا کتات کشف المجوب " ہرملک کے آدی کے لئے قابل قبول سے کرآ ہے مشریعیت کی یابندی پرا مرار كيا أوركشف المجوب " بين ايك أصولُ بي طرحُ فهرد إكر حقيقت معوقت ادرطرلیت سب مجمور ہے اگر شریعیت سے خلاف سے سندون میں چیٹ تیر سلطے کوا ستح کام بختنے میں ان کا بڑامو تررول رہا۔ان دنو<sup>ں</sup> لاہور دیاکتان ، میں سب سے جام حجے خلائت النی کا مزارہے۔ رداست بسے كرحصرت نواح معين الديش شنى نے حضرت سي ڈن بحريركي کے مزار پر جار کتی کی ۔ حیاکہ تن کے دوران اکن برجوکشف ہوا اس سے دہ اس ندر نوش م<u>و</u>سے کہ آپ نے حضرت ہجویری کو" دا ما کئے کخش'' ً فطاب بیں ازمرک بخشا۔ اب دہ اس خطاب سے جانے جانتے ہیں بعض محققان کی تحقیق ہے کہ پاکستان میں جومزار سیطی بحریر

النون اعظم "كهلات من ادراحريضافان بربليرى كے معتقد ادر ران کے مساک سے زیر دست داعی و برجارک ہیں۔ ۹۱) سبعہ فادر ہر کے ایک ادر بزرگے حزت ابوالحس فا دری بھا توری ہی جوکنارود کے ایک شاہ کا ''سکھنجی "کے مصنف ہیں۔ ان کی اولاد ہیں سے الك تزرك حضرت سترهبب التدقادري تخت نبتين د كاروان ميدرآباد) ادرولى الترقادري تنج شهدال كزرسيم واس ببليل كيرسياده نشين حصرت مجود كاشآه تخدت نشن تقروجع تااولأ کے صدر تھے۔ ملک وملت کا درد رخفتے نتھے ۔ حال ہی ان کا انتقال موا -ان کی جگران سے فرز در اکبرنے لیے لی ۔ دے، شرفی جمین دسبری مدری عبی فادری گھانے کا ایک شہور فا نقاہ ہے۔ یہ ہی صفرت سرى اللطيف لاامالى كرنولى ك سليل كم ايك بزرك حفرت شرف الدین قادری کی قائم کردہ ہے۔ان کے تھرانے کے ایک بزرگ حصزت سبف الدین قادری سیف کا ۱۹۷۰ در کے آس باکس انتقال ہوا۔ان کا شعری مجموعہ ساغ سیف" بھی شائع مہوریکا ہے۔ يرط كفرك المتعين حسرت مسرقي كل فانقاه" صديق كلتن" بجي مرجع ەلائق بىر جوزت حسرت صديقي گرے ! ئے سے عالم عربی وال سے اہراور اردد کے شاعر تھے ان کی شاخری کا مجموعہ جی جھسیہ چىكى يېرىرفن مولا بررگ تى مولانا ابوالكلام آزاد اورولانا

کے: ام سے منسوب ہے وہ ان کا نہیں باکہ سی اور بڑرک کا ہے غلعی سے ان سے نام سے منسوب مروکیا - والڈواعلم بالصواب ۔ ۱۔ ہندوستان میں جیشتہ سلسلے سے بانی اسل میں خواجہ عین الدین بی آ اجمرى بى بى -آب بى سے سارسے مندورتان بى اس كى شاخىي چھٹیں۔آپ اجمیری آسودہ خاک ہیں۔ (۲) نوام رصاحب *کے ا*یفر خصرت قطب الدين بختيار كاكارج يتشتيه ليليسم انهم بزرك یں ۔ مرد بردلی د دملی ، میں مرقول میں ۔ (۳) نجتنا رکا کی در کتے خلیفرو جا<sup>نت</sup>ين *بي حفرت با با فرمالدي گنج شكر چرياك يلن - ياكستان* مي أرام كرر سے ہيں -(4) حَضر: " تَنْج شَلْرَ مِنْ فليفَه وهِ انْث بِن هُرُ نظام الدين ادليا ومحبوب إلهى برابوني بس اور حرد ملى كى سرز مين كوعوت تخشے ہونے ہیں -آپ طوطی مزیار مرخر کرے گئے "سے کھ ارب ہیں ۔ امیز شرکتی راگب راگنیوں کے موجداور صاحب طرز شاع كزرية بن حفرت تنج شكرك ووسر فليفرحفرت صابر كليري بن جن سے سللہ صابر میں شوب سے اِس طرح چنتیول کے دو برے سالے بعنی نظامیرا درصابر سر ضرت بی کی سے منسوب ہیں۔ مصنب محبوب الى كے غلیفہ د جا نشین حضرت خواج نصرالدین جراغ وہوی ہیں ۔ (۱) محضرت براغ دہوی سے خلیفہ حضرت سے محرم الحسین گیسودراز<sup>چر</sup> مین کے نام سے دکنی ارد د کا پہلا دریافت شرہ نٹری ز<sup>ا</sup>لہ

" معراج العاشقين" منسوب رما مگرفوا كطرحف بطقتيل مرحوم كي تحقيق ميں بير ربالهان کا تحرمرکرده نہیں بکرامی گھرلنے کے ایک اور بڑرگ معنرت منددم سنن كالكمآ بواس يدراً بادس جشتيه فانعابي مي بهدين يندايك بزرگول كا ذكر مختقراً يهال مكن سے ١١٠ حفرات يوسفين (معنزت يوسفِ الدين اور *حفزت شريفِ الد*ين , نام يايمي أسوره عل ہیں۔ یہ حضرت کلیم اللہ شاہ جہا ک آبادی سے جہتے مرید تقیمیں سے آتنانے سے ماہنامہ آکستانہ "مستحن فاردتی نکالاکرنے تھے بھتا يرمفين كے بارے بي كئي روايتين شهورين ايك بيك به دونول بزرگ اورنگ زیب، عالمگیرے سبائی تھے دکن پراوزگ زیب كُنْتَع بي ابني بزرگول ك"سفارش تميكري" كا دخل ب جرا بنول نے قلع کے دروانہ پر بیٹے ہوتے ایک بزرگ کے نام لکھا جو فتحين سدباب بنع بوست تف مكر تاريخ مفاتق يزظر كفة والوك كاخيال سع كمة تلع كولكناثه وكانتح بي سير مالا رعب التأخال ین کی غداری کا ذخل ہے : ماتحربہ کا ریادشاہ ابوالحن تا ناشاہ قلون<sup>بر</sup> ہوگیا تھا اوراس سے دفادار سیدسالا رعب الرزاق لاری نے بڑی جان نثاری سے جنگ ی تقی بیسفین کی درگاہ جیدرآ با د زامیلی میں مرجع خلائق ہے ۔ (۲) نام تی ہی میں حضرت سیمعین الدین سینی المعردن شاه فاموش كاخانقاه بيع جرسلسلة صابر يدي حضرت فاخظ

محدمونی انک پوری کے فلیفہ ہیں ۔ ما نظ صاحب موصوف کے ایک اور فليفة حضرت سيرشاه جمال الدين قادري من حن كامزار مغبر بيك ردرد بر فادری اع میں ہے ۔ ان سے شہور خلیفنر سیدار اہیم بن سے عیاں ادیب اور پروفیسر تھے ۔ اپنی سے فرز نرمولانا سیدطاہر رضوی موتورہ شین الجامعه میں مصرت تراہ زاموش کی درگاہ کے سجا دہ شین مصرت صابحتنی صاحب ی فانقاه مانتاه ساریه سے ام سے شہورہے جركم سيرك إلى وقد ميب السيدان مع بطيح منزلت قطب الدين تعلیٰ صابری عربی کے پوسٹ گری کورٹ اور در گاہ شاہ نیا موٹڑ کے سِجادہ تجھے ۔ دس پرایسے شہر میں حضرت شاہ راحج قتال کی خانتہ اہ ہی تھی اسی مقام سے دکن کی ارکٹے کا ایک اسم فیصلہ بھی ہوا تھا ہوتی حصرت شاه صاحب كاقطب شائ مكرمت بب اتناا ترخاكه ان مصحم بران كا ايم مولى سامرير الواحس نا تا شاه مد صرف بركة قطب أراى كفران كا دارا دموكيا اكر ا دشاه عبي موكرا تمار رم، ٹولی چوکی کے اُکے صربے میں شاہ دلی کی خانقاہ می سے۔ بدابراسم فلى قطب شاه ك دا اد تف حين ساكرانني كى تارانى مي بنااورائنی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ خواج کمبیو دراز رکھے پوتے ب. (۵) حضرت مرزاسردار کے صاحب قبلہ دھون گوڑے كى كمان روي يشتير كرلن كافانتاه ب آي منرت ما فظفي كاشاه

فرآبادی کے خلیفہ تھے ۔ ۲۰) چشتی ٹین تواہنے نام بی سے چشتیہ سللے کی نشا ندی کرتا ہے ۔ اس زا نقام کے ایک بزرگ عفرت فخار ىلى شاە دكلن تىمانىپ دىيان شاع *گزرسے ہيں - اس كھ استى كيونت* رتزنورال يحتيني افتارق صاحب توجمعية العاما يحصص كرمي تقي اورمادوبدان مقرري تحصدان كع بمان حفرت سيرول الترسين مشهوروشا كي مخروس بن اسى فا تدان كے ايك بيوت برزاده شر هشندى بي جنبي سابقه صدرجه بدرية بن دنياب فخالدين على احدس رّبت دختیدت ری سے بچشتیر سلیاری میں ابوالعلاق کھرا مرفی کا ب امیرالوالعلاد جهانگیرے دربارے ایک امیرتھے اورسلہ تعنیق ئر، اینے بچاکے مربد تھے ۔ امیرا بوالعلاء کامٹرارا گرومیں سے روایت سے کہ اجمیر سے کتف کے بعد رہشتی مرکھنے تھے ۔ دکن میں آنے دلے ابوالعلائ سلسك سحامك بزرك شاو محدقاسم المعردت شيخجى مالى تھے برحزت فاسم کے فلیدنشرخ محمد شفع المعروف میں ارشاہ (اردد رائے فلیدنی میں دوں ہے اسے فلیدنی میں افادہ میں دوں ہیں۔ شریب میں مرش کے پہلویں دن میں ان کے فلیدنی آفا محدوادد ہیں جن كاليك معرضه ہے ہے: "صاب كياكونى مجد شے ہے گابتا توبيكن حسابي مول" ابى كے سجادہ فین صفرت واقدمیال صاحب میں سرر آباد کے متہور قامر جناب صل*ات الدین اوسی کی ننوبال عی ہی ہے* سلسلہ نظامیہ فخریر کے ایک بزرگ سیدشاه قاسم علی کلیم می والم استرشاه جهان آبادی مسلسله

سے بیں قاسم علی صاحب سمے ایک خلیفہ شیخ الی کنش تھے جن کا مزار درگاه پوسفین میں ہے شیخ اللی بخش کے بھٹیجے اور داما دا درخلیفر تاہ عبدالعز وتقع توحفرت بي عرف يوس بمعصريب بيروي تزيران را بي جملال كويس رباكرت تعد ال كياس كواساع " مواكر إ تعافيخ الى مخش صاحب كے دوسے فليعربيّ عبدالجيم شاه صاحب تھے ہوشہور محكونك مرشد ك والديق عبدالرجيم شاه مساحيك ايك فليغرب إحرعلى شاہ صاحب تھے بن کامزار فتان بورہ کم میرزی مرم کے بازوہ بعضر يتاصطى شاه ساحي فليعتروها تتين ما فظات محر عاصيني ما صبين جرمامعه نظامیه کے فارغ میں عربی الی کے بسل میں ادر بے شارکتب ك مستف مي - آيف ابل مقت والجماعت مي بعيلى موى برعات وخرافات كم مارس مي امل سنت دا لجاعت ك حنيقن، لكي حب کے کوٹارسے تادیانی کافرکیوں ؟ ان کامشہورادر تحقیق کہ ایس ہیں ان كے علادہ آپ كايك اور تققيق كاب سيحس نے تہلكہ مجاركا سے بين خوام كيسود ولنصاحب وكلركر كمصطفوطات يريني كماب جوامع الكلم" بركب ني جوتنفتير ونتبر كياده على لقول من موسوع بحث بام واسم. أين خواجه صاحب الخوظات بك حوالم سيب بأبات كياكر خواجه صابكا تعلق شبعت سے تفا خوام کسیودراز صاحب مزاریات بعی ادیکی د شید جمعزا كا وظيف اوريا زوى كم وارك اوبرباب الدا قلى رشيع كلمه: لا إلى الالله تْحِيرِآبادكا فانقابي، \_\_\_\_ اتر\_\_\_ردّن نوبير

محمّال لرسول الله على الوصى الله "كاما مواس يين فيدال ماع دفوالی کوعین عبادت بجدادات اسے حق کررط بن سے کرمفرت قطب الدین بختیار کاکی پردوران سائه اس قدر حال اور دربه طاری مواکه وه وال محق برته قطب مینارد بلی کوالتمش فطینی سیمنس کیا قلد نی سل قوالی کے وَأَنْ جَين اس كے باوجود معنی مشلوں كى خانقا بروسى اب قوالى كوش ا بیت ماسل برکن ہے ۔ درس وتدرس کے لئے لگ اب سرکاری مدرو ہی کی طرف رجزت بہتے ہیں - درگا ہوں اور خاتقا ہوں کو لوگ سرت ع س سے موتعوں پر سجانے اور سنوار نے بیں دلجیبی کھتے ہیں گر ما ر شرد دایت کے جرمیتے بزرگان دین دمیڑین کرام نے ماری کئے تھے دەاپ سرف ساح اورغ س كى صورىت يى زندە بىي الىكىن اب بىركا دبار مندہ طرز امعلوم ہور ہا ہے۔ لوگ بیری مریدی کی طرف کم مائل ہ<del>ورہے</del> بی ایسامعلوم موزا سے که آئندہ چنارسالوں میں بیری مردی اور تصو<sup>ف</sup> دطرلفنت کی باتنی داستان بارسته مو کرره ما نمی گل داب درس فراک دورس *مدیث سے لئے لوگ مکٹ بی تصیلے ہونے بے* تمار دی مررو ادرجامعات بي اليف يحوّل ا ورنحينول كوشريك كردان لنگر بي جو عالم، فاصل ما فنظ اورمعلمات بن كردين منبف كى ترويج داخيات بیں سیطے بریت ہیں۔ بدعات درسوات دخرافات سے کمی گولنے تونالان تفيه بې خوام مى بىزار بوگىئە بىي اس كئے اُقال نے كہا ھا ، مراسبوم بنتیت سے اس زانی ، کرخانقائی خالی میں موق ول کے کود اس کی بالی حضرت بیخ شہاب الدین مہروردی ہیں جوجی الدین ابن عولی کے بالی محصرت بیخ شہاب الدین مہروردی ہیں جوجی الدین ابن عولی کے بیم عصر تھے ۔ اس سلسلے کے دکن آنے دا لیے پہلے بزرگ بابا شرف الدین کے بابا شرف الدین کی بہا طری آج می الن کے ملنے والوں سے آباد ہاں کے بابا شرف الدین کی بہا طری آج می الن کے ملنے والوں سے آباد ہا الدین میں جو حضرت میں شاہ ولی نے مزار کے قریبا کی اللہ کے آبا کی الدین کی خالقا جہا گئے رہ برال دول پر الس سلسلے کے آبکہ اور بزرگ بابا شمس الدین کی خالقا جہا گئے رہ برال دول میں کے موقع پر مرجع میں برق میں کے موقع پر مرجع میں برق کے موقع پر مرجع میں برق کے موقع پر مرجع میں برق کی برمال موس کے موقع پر مرجع میں برق کی برمال موس کے موقع پر مرجع میں برق کی برمال موس کے موقع پر مرجع میں برق کے موقع کی برق کی برق کیں برق کی میں برق کے موقع کی برق کے موقع کی برق کی برق کیں برق کے موقع کی برق کے موقع کی برق کے موقع کے موقع کی برق کی برق کی برق کے موقع کی برق کی برق کے موقع کی برق کی برق کی برق کی برق کے موقع کی برق کے موقع کی برق کی ب

بی ہوں ہے۔

نقش بند ہیں وہ واصر سلسلہ ہے جو حضرت ابو مکر صدی رفت سے

عاملی ہے۔ باتی تمینوں سلسلے اپنے آپ کو حضرت علی شعبے جوات میں ۔ رحمت اللغابین رنول اکرم سلی الرخلید و کم نے جو ساری انسانیت

کے ادی ورمنیا بناکر مبعوت کئے تھے ۔ کہاجا تاہے کہ حضرت بالی کے مان میں کچھ فاص باتمی کہد دی تھیں ہی علم الرقی کہ لاتا ہے۔ یہ علم

مان میں کچھ فاص باتمی کہ دی تھیں ہی علم الرقی کہ لاتا ہے۔ یہ علم

مبتہ بہ سینہ چلتا ہے۔ عوام الناس کواس کی بھنک عبی طرف نہیں دی ماتی باتی حضرت بہا والدین تقش بندی (نجای)

فباتی ۔ نقش بند برسللہ ہے دیگر مزرگوں میں حضرت سیر رضی الدین المحرد ن

فواجراتی بالنظیم بن کامزار خطب رود سرانے لیل دولی میں دار مسے۔ ان كے مریح صرت بیخ احد مسرن ری المعروف میدوالت ان کینے . اُسٹ غاندان: ارون اعظم سنسے جاملتا ہے . آب الحقید میں پیلا ہوئے اس وتت كهرك دين اللى كى دمرس اسلام كى صورت ِ حال تَا كَفَت رَبْق لِيهِ مالات بي تخيخ احرسر بدرائي اعلاء كلمة الحق مي سرد هركى بازى لىكادى . بادثناه وقنت جرا كيرني الخيق موقع يرسنت زريب ديلما وسر كمتحيين يركواليار <u>کے قلع میں نی رورا کید دنوں بعارہ اوم ہواکہ آ بے گوالیا رہے نام قب لا</u> كى كايا يله وى سب محسب سيخ اوريئة مسان بوركة جها بكرني بالأفرآب كارباق كاحكم مياشيخ إحدسرنبرى مجدوالف تان حضجها ككير كوبيش بهامشورول سينوازا جهاتكيرآب كى علميت ادركروارس ببرت مّا تربوا - مجددالف تان يحكف كراسلام كي تبليغ كى مدعات رسواً . وخلفات كردي ابنة تام مريدول كميرسا تقعصته ليا ببرعت منر کے نام پھیلی ہوی گرائ کا ردھی کیا "کل برعت ضلالہ وکی ضلالة فى النَّارْ يَ مسلم تَهِدِّي اوردِي اقدارُ الرياركيا . بع شاركما بي تحيي . دُرِس وتدرس سليالية قائم ركھ . تقريبًا (۱۲۸۵) كنا بي ايسي بي جو · عهم دخواص مین مقبول رہیں اُپ کی چندایک تضانیت کا جمالی ذکر يهال دليبي سيفاني نر ، وكا ر ١١٪ اثبات النبوت : اس بي أين ابدا فل اورديكرو برلول كاردكركي آل حضرت كالنزعلير دلم كى نبوت كابه دلائل

عقلیه و تعلیه نهایت شرح و بسطسے نبوت دیا ۱۹۰۰ رساله علم ه دیر<u>ت</u> دس، رساله حالات **خواجگا**ل تفش بندیر دمی شرح رما قبیات خاصراتی بالد<sup>ار</sup> (۵) رساله آداب المريدين (۱) رسالهم بالدوم اد (ع) رساله ما رف لدير ال كے علادہ بنخ احرسرندى شنے بے شارم احربي كوم ١٣ وخطوط لكھے جر مکتوبات امام ربانی محدوالف نان دسکے مام سے مراوا میں س سوا رقح حیات فا منی عالم الدین صاحت کیوراً رامی پرنینگ پرس لابرريفيي ملدول بن شائع كية ان خطوط مي تعض آبات، ا ما دیث منسون کے نکات کی ایسی مالمانداور دلیسپ نشر ز کے ہے كرائع مى مزه دىتى بىسى . مكتوبات امام رمانى مجدد الف تان كايم يملى جلىرالالزركے صلايراس سليل كے بارسي اكماسے: " اس سلسلسے براعلیٰ ریزنا ابو کرصدان رضین جی کی شان بهرسے كەانفىل البشرىع كالانبيا مالتىنى بى آپ كى نىبت اييا اعتقادر کصفے سے شراعیت اور طرافیت ِ دونول کی تکمیل ہوتی ہے ... نداس دننش بنديب المائي مي جلّا كثي سے نه ذكر ما لجر، نه ساع بالمزاميرُ نه نبوريرُ رُدِّي، نه غلاف نه جا درا زازاری نه بجوم قول نه سجدهٔ تعظیمی منه سرکا جمعانا، نه بوسه دنیا ، زنوسی روجودی در دعوی ا انالحق وبمدادست برمريدون كوبيردك كي فدم برسي كي اجازت نەمرىدىغورتول كى ان كے بىردل سے بے بردكی أ

ضخ احرسر: تبری میردالف نان *شخصشرک دبیعت کے ف*لات جو جادشدع كياتفا اسك إيك ادرسيه بالارحضرت ثراه عبالرحيم فر ایک نہایت جشرع عالم تھے۔ اُپ بی کنے تھرئے بیٹم وجراغ مفر<sup>ا</sup> ڈاہ دلی النہ محدث ولمبوی حبیبی بندوستان اس دفت سیاسی اوس نذي دونون اعنيار سے آلودگی کاشکارتھا۔ آینے قرب وجارکے ملم بادشا بهول كوغيرت ولاق. درون خانه جربدانمي بيميلي بهوي تقي وہ زامت فیزیقی شرک وروات اور دین اللی سے اثرات نے ملانؤن كوخلا ورسول سے كوسول ووركروبا تھا ۔ ايسيني احرشاه ابالی نے اس قوم کوجھنجھوڑ کرر کھ دیا حصرت شاہ صاحب کیے الريا ى خطوط " بلى الجميت كے مالى بي كان خطوط سے نرفس كالب والمنت بمنع لئة وروجهاك كب مبكرك إى بعيرت كالمجي بيت پیلآنے۔ مصربت شاہ دلیالٹ *می رہ بو*لوزگ نے بڑی کو شش کی کہ مالون بي صنيت شافعيت الكيت ومنبليت كي ام بروزوي اختلاذات بم الحين دورك عنالس قرآن دسنت كى بنياد رانحامه پراکیاہائے . آ**نے** مثا تح زا زا در موفیک عمر رکڑی تنتی*رک*ے تصوذ بن راه ئے ائے ہوئے فراسلامی خاصری نشاندی کی اور معنور اسلای کی صراحت کی - آپ کی تصنیفات یون توان گنت می مگران می حجة البالغه تغبّهات الهيّرادرازالة الخفا بهت مشهورين أب

ف تعتیق کرکے بہ تا بت لیا لحصرت فی فناد رحضرت ب ابھری کیں راط وتعلى لا مريم بعض علما روشا تخيين حضرت شاه ولى التاركي اس تُقين كے ذاك بين كيوكر ديكرسللون كى بنيادى اس بأت رسيے مرعسلم لائن دعلم سینریم بینه احس بصری فی نے مفرت علی صیر است کے عاقا برات شاہ ملی الن<sup>ارم</sup> کی تحقیق ہے اس روایت *بر کاری صرب بڑ* کی تحقیق ہے مصرت شاہ دلی التّ محدث دلموی سے نہ مسلمان نوش تصے ادر نہ فیرمسلم بیت اپنے مسجد فتح پوری د د لمبی بمیں د دران ُ دَرِّس آی پرخِا تلارہ جملہ کیا گیا <sup>ہا</sup> مغل دربارك أيك ثنيه إميرنجت فال نيحه منرت شاه دلى الناسمة بهنجه إمرار (ده با قد جرئا شرن أبها كرت تصادرة م معن من دعا مصلة اظت تعي ا در حضرت کے دوفرزندوں حصرات شاہ ف العزیز اور شاہ رقبع الدین کوانی المرد مسانكال ديا . به دونول معنرات اينے فاندلان كے رائفونتا بدرو كك بيدل أئے ۔ ( دلمي مي فتح يوري مبير كے علاقے سے شاہر رہ كا فاصلہ تقريبًا تتين كيلوميرب ١٠ كے فائلان ير وجمعينتي نازل كاكسين اس كصلية أيك وفر دركارب بين نام مصيبتي محسن وكوني وب بألي كا ليتجرفنين قرم كابه حال إس دننت عي نفياا درأج عي سے كركوئى تنتينى نوعبت كالرلل بات يومنى ب تونه صرف اسے ملنظين نامل مغتلسے لکہ اس کے ردیس غیراخلاتی صددل کو تھولنتی ہے ۔ حالاً بلہ بهعام افسول سے کہی لکیروجیوٹا تا بت کرنے کے لئے اس سے ٹری پھر لة تذكرة شاه دالدند؛ مرتبه اطاره الفرقان د١٩٤٠ در٢ ١١١١ منظورتماني

معنی جاہیتے ۔ زاہ دل الدمی رف دلوی کاسے ط کا دام توریث كرأب نے عوام النا س كو قرآن يمسنت في ترفيب دى يفرغر في وال حمنزات سي سبول كا فاطرأية فارسى مي اس كا ترهيم كيا حضرت شاه ريي الدين نة رأن جير كالفظى ترجب الردد أي كيا داس دقت تك عام يرشط <u> یکھ</u> ہوئوں میں فارسی سے اکری تھی ، بیسریہ آگری کم ہونے بھی توصورے شاہ ، برالقا دُرُسنے فراک کریم کا سلیس اردوسی نزیمرکیا ۔اس طرح فرآن کریم كى منىابىن كاكفركورند بنيجا ناشاه سامىك نورى و دارا مرسد دار علما رمبو نے توعام الناس توقران سے دور مصف سے بیا تہددیا تعالم قران بى عام ادى كى بورك اردك بني ادر قراك اب ا طكب كويتا ہے کہ اس بی مرادر فورد کا سے کام او کداس می تمہاط می دکرہے بات الحكولية قرآك بهي ك سلط بن استختر تيجه اور تعاسير حيب يكي بن كالله كابيغام تعركفر البي جام مصرت شاه ولى المتداوران كي الوادد نه صف تصنیف و تا لیت کاکام بی مبنی کیا بکر انگریزول سے خلاف ادر فیراسلای طاقتوں سے خلات یا ضابط جہادی کیا سیداحمر شہیرگر اوستاه اسمعیل شهر برنے تحریب جہادی بنیا دولی جونام برمتشرع عالموں اور صالح فوجوا نوں برمنی تنی ۔ کچھ فیروں کی ساز ٹن اور کچھ ایٹو ی بر بانی سے یہ تحریب می ہوئی۔ نام نہاد مسلانوں کے فطیفہ خوار علمار نے جہا دکے خلاف فتوے دھیتے ادر سلمانوں کوجہا وسے

روئے ان کی غلامی کی زندگی بڑھادی ۔ استواعلی العرش نویات النی خلامی کی زندگی بڑھادی ۔ استواعلی العرش نویات النی خلق قرآن و فی فروعی مرائل جھ کو کرمسلانوں کو ان کان کے منصب سے بٹا دیا ۔ یہ سک کہ وحدی عصر علم الآج میں انجام دسے رسیدیں ۔ انگر برد نے اس تحریک کا نام دیا ۔ عام بٹق ابان فردشوں نے میں انگریزوں کے ہمنوا مرکراس تحریک کو نقصان بہنوا یا ۔

شاه دلی الن*ار کے جا رہیئے حضرات شاہ عبدالعز حز ش*اہ رفیع الديب شاه عبدالقا دراورشاه عبدالغني رشمهم تتصف ان مين شاه عالغني ف عرور بهت كم ياقى اسكا تلاك الناسفة كي ماجزاد ساله اسمعيل شمرير مع قرمايا تصوف بآب كاكتاب عبقات اور ترك دبرصت کے دو**یں"** تقویزالایان بمشہورزانہ سے مشہورشاع مومن خال موتن (دملوی اس گرسے فیض انتحانے دا لول میں رہیے میں میں کے ایک شعر برغالب ایا دیوان قربان سے برآ کا دھ تھے بوتی گئے۔ متنزى جهاواس دورني بإدكارسيه جعنرت مظهرجان جاتال عي فنش زرّته سلسك سيمشهور مسونى اورشاع كزرسي بي يحضرت شاه دلى التُدميرث وہلوگی اوران کے جاروں صاحبزادوں کے مزارات مہریا ن کیے جرستان میں بہلو بہ بہلویں ۔ رہیں موئن کا مزار بھی سے بہریان کا تلا<sup>ہ</sup> ج*س کیے ہے۔ سروع ہو تا ہے دہاں جیوفا می تختی منگ موی ہے جس پر*۔

كهاب ." وركا وحفزت شاه ولى النُّد"- "دركاه "كا لنظ دُيالِيكر بہیں بڑی حیرت ہوئ مگرجب مزارات سکے قریب ہنچے توریھاکہ تام مزارات بالنکن عام آدمیوں سے مزارات کی طرح بن با ضابطہ ہِ ایانت بنٹی ہوی ہیں کہ" یہاں چراغ جلانا یا اُگریتی سلسگا نا منع ہے" عوزنوں کے داخلے کا توسوال ہی ب ابنی ہوزنا۔ اس جگہ مررسُرجیبہ بع جهال درس تركن دورس مديث كابا صا بعد انتظام ب. إزوي مىي كى سى يسى يك إب اللافط برعلى مروف من أياك نعب وإياك مستعين " ( مِم تيرى ى عراوت كرتے بي اور شرف تجدى سے مانكت بي، تاه مواسع « برمزار ماغريبال ني چيل في ني كك ي کارنگ دیجهکر ہماری جرت دور موگ اور ہم نے المند کا شکرادا کیا۔ ورنه لإركان دين كم وارات مع ساخومن ويك سر كرينواد تلد بوسلوك رواركها جا تلهے دد سب بررون سے وربيركم تاج محل میں شاہ جہاں اور مناز ک<sup>ا عرس بھ</sup>ی ہرسال مواکرتاہے۔ اور لوگ سكندره مي دا قع اكبرك مزاريري ذانخه برها كرتے بي . الناكير! -حصوراكم صلى النونليبوكم مي مزار برسخود وركوع اور چمنے ک احازت ندریتے جانے پر مرعنیوں کو مرا د کھے شاہد اسى دمبس ده مومد معودى حكومت سے خفاا در دبري صدام حىين سے بہت خوش بيں۔

المال المحن زيرف المال المال

که حفرت مولانا افلاق حین صاحب قاسی دلوی فہتم مجامعہ رہیمیہ ، مہریان نئی دلی مولانا افلاق حین صاحب قاسی دلانا می اسمانیل شہید کی اور ان کے اور کا میں کا ب دیا ہے ۔ . اور ان کے اور کا می کرا ہے سے دیا ہے ۔ .

اس میں شک بنبی کر بیری مریدی اور بیعیت و بخیرہ کسے معاملے میں شاہ د لیالٹر کے دالرشاہ عبدالرحیم سے سے مواشرف کی تھانوی کے سب تقریبًا ایک جبیا ردیہ رکھتے ہیں۔ انہی بزرگوں کی دہر بانی کدارِ شدالقادری صاحب و درارله كالمقاير اجس كي نورين عام عمّاني جيسي بي تحفل في كا مرراً بادین نقش بند ببر<u>سلیا کے ب</u>انی غلام علی شاہ میا حب سے لیف حدرت رسع العدرشاه صاحب بین جن کا مزارتکهانی با زار میں ہے جھزت سورالنُّرُثُ مے دوخلیفہ تھے۔ ببرسید محد نجاری ادر حضرت سکین شاہ صا حفرت سعد المدك دوسر سخليفه برسيد فيرنجارى المعردف بخارى شاه صاحب ہیں - اپنی کے خلیفہ حضرت عبدالٹرشاہ صاحب ( نل درگ فٹان آباد نسلے سے ، ہیں ۔ آپ نے جبدر آباد ہیں نتش بندیر سلسلے کو بهبت آگے بڑھایا حضرت وبالٹرزاہ صاحب طبعاً نہایت تی برمزگا ادربهن برسي فنبى عالم تحصا ورمى رث دكن عنى كهلات تحصه ال كاكى تصابنت خاص دعام میں بڑی قدر کی سکاہ سے دہتی میانی ہیں۔ زندگی مجسر آپ اسلامنی فرون فرمت کی آپ کا درا مربیب کرآب ادادی کے فجموعوں سے ابسی ا حادیث جمع کیں جن سے مسلک جننی کی تا میں موتی ہو اور حور خاجنہ المصابی کے نام سے بالیے عب*د دن بین شائع ہوئی ۔*اعاد كاير مجوعه مشكواة كم بالمقابل ترنيب دياكباس، آپ نے برے دلحبيب پیرتے میں پوسف د زلیجا کی کہانی بھی تھی جو" پوسف نامہ کے نام

سے شائع موی اس کتاب کی ترتیب میں آیئے دیرج سے کام لیتے ہوت اسر ئیلیات سے بھی استفادہ کیا بہاں کوئی نعن تر ہوا ورتاری خفائق کوئی رسمای نرمرست بول وال عموا اسرایتایات سے استذارہ مرنے والول كَى بات دلچىپ بوجانى بع اورنوام سے سامنے موضوع تقدیر تحل كرآجاتى بعيد ميلاد نامراد شهادت املمي وشهادت إمام من سے متعلیٰ کرم**لا کے** دافغات) اورگازارادلیا میں نقش ن<sup>ی</sup>ں ری <del>المالے کے</del> بزرگول کے حالات ادرمعرلت ،امہی معرائے کے واقعات آ پہنے دلچیپ اندازىن تخرركيم بن وزرك مبرآب ك فانقاه بن علم كا جراع داراً رماً. اب آیے مزار برسی جراغال کیاجا تاہے۔ آپ کی مقبولیت کا وہ عالم نفاكه أييه دبلوس جزازه مي بلالوا ظافريب وملت نغربيا سالادير لأباد شرك نفا أب بعدآك كام كوجارى ركسنے دالى كولاً الم شخفىيت دکھان *ہنیں دقی ہ حید را ب*ا دیم*ی ان سلماں کے خلاوہ می نع*یس ادر خانقامیں بیں جواینے اپنے مراکک کا کام کئے جاری ہیں جیسے دینالر الجمن جو قانقا وسردرعام مے نام سے مبدی بیٹم روڈ برقائم ہے۔ اس سلسلم على الله المرى سيرصد في حمين دين ارا لمعرف صديق دیندار ین بشیشور بین حبفول نے لنگایتوں اور دلتول میں جلیع كى مبرسال اس فانقام على ما في كانوس رحب مي منايا جا تاك . ا در مخلَّت نابَئِ سررده علما رکود عوت خطاب دی ما تی ہے .

ا حدوب اورقاد ما شوب كاسلسله عي حيد رآما دي درايا-اس مرک سے باتی سری غلام احروا دیانی تھے ، دکن ہیں اسے سی کا کہ رہے داوں ہیں جناب میرسعی دصاحب دین کا مسکن میرجملہ کٹریرتھا ) اور علا والدين كعران كارك أيك تول تنوسيت سرى عبدالنرعلا والدين كى محنتون كوبرا دخل سے . ياكتان ين اس الله كار مواده سب پرطا ہرہے ۔ سرطفرالٹ اورنوبل انعام یا نیتر سائیسلاں خارسلا) ماحب مى اسى سلك كم مشابري . حيد رآبا دي مهدون ساياي فانقابي هي ايني سَال وفاي ئى نبليغ داشاعت كا كام مررى ہيں حنجل گوڙه اور شيراً يا دين بيراً باد ہیں ۔اس سلسلے سے باتی مصرت سید محد جو شیر ری تھے جنوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بہا دریار جبک پردنیس الم خز ہمری جسطس سردارعلى فال اورطااب خويدميري اس سلسك كى متار تخفيني ہیں عموماً یہ لوگ ایس ہی میں شادی بیاہ *کرتے ہیں۔ یہ* اپنے اپنے دارو میں مصردف میں ان کے علادہ بے شار حمید فی بڑی فاتھا ہیں ہیں جر اسنے بازیان کی بادگار موسے رہ کی میں اور توشرکے مختلف حصوں میں بھیلی ہوی ہیں جہال اب ان سے مانی مبانی حضرات سے مزارا ہی رہ گئے ہیں ۔ ہررس یا بزی سے دس ہوا کرنا ہے ۔ سماع ہوما سے بڑی گیا گھی رتی سے بیٹ ترسلیل می جہاں قوال کی بڑی اہمیت ہے ۔ وہی نقش بندیہ سالہ ذکر واشغال برزور دیتاہے دونوں کا مقصد ننا تی النّہ ہی ہے مگر فنا کا طریقیۃ کا رالگ ہے بفتول شخصے فرق بسس اس قدرہے کہ آیا ہے فقرب کزیدہ اور دومرا

ت برا او میں ان خانقا ہول کے دم سے بری منظام آرائی ر اکرتی تقی محراب ساجی، سیاسی ادر علی انقلاب کی دهبسے ان فانقا ہوں کا ٹرونفوذ کمسے مہترنا جارہا ہے۔ أيك بإرادرا قبال كالتعريم لطنة. مراسبومير غنيت ہے اس زمانے مي

كرخانقاه بن خالى بن صوفيول كے كرو

## انارياد كما بيات،

كمتوبات امام رماقي كبورارك بيزلنك بيس لابورس اشاعت ١١٢ - يُزكره شاه ولي الله . مكنته الفرقان برطي . ٢٠ سيراهم ١٩٢٠ع غنية الطالبين عي القادر جبلاني في اعتقاد بيك م ورز - دملي -مولانا اساعیل دملوی اورتقویت الایمان از الجامحن زید و مهی مولانا محراساعیل شہد ادران کے ناقد- از- اخلاق حبین دماوی -